## تظهام خسلافت مسلما نول كامال مسروقه

حضرت سفیندرضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم مال اللہ آئے ارشاد فرمایا: "خلافة النبوة ثلاثون سنة" نبوت کی خلافت (سنن ابوداؤ د:4646) خلافت (نبی علیه السلام کے طریقے کے مطابق ) تیس سال ہے مشند کی مدر سنن ابوداؤ د:4646)

شیخ عبدالحق محدث د ہوی نے اپنی کتاب جمیل الایمان میں ایک مدیث نقل فرمائی حضور تأثیر نظر نظر مائی حضور تأثیر نظر مایا:

الخلافة بعدى ثلثون سنة ثمريصير بعدها ملكاعضوضا شخ عبدالحق محدث د بلوى فارى ترجم كرتے موئے كھتے ہيں

کے خلافت کہ پس از من کی سال است و بعد ازی سال خلافت نباشد بلکہ ملکی گزندہ بود کہ ازنیش وی کمتری بسلامت ماند میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی اس کے بعد خلافت نہیں ہوگی بلکہ نقصان پہنچانے والے بادشاہ موں گے جن کے زہر سے بہت کم لوگ سلامت رہ سکیں گے (محکمیل الایمان: منفی نمبر 168، 169) مملکا عضوضاً ، یہ الفاظ عمدة القاری ، مرقاة الفاتج اور فتح الودود وغیرہ کتب میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

خلافت اور ملوكيت كفرق كوواضح كرتے ہوئے ايك مقام پر حضرت شاه ولى الله د بلوى رقمطراز ہيں:

''خلافت راشدہ کا مطب بیہ ہے کہ تا ئب رسول بن کر، وہی کام کرے جو نبی اکرم سال اللہ نے کرے دکھائے ہیں۔ مثلاد بنی نظام قائم کرنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، اللہ کی قائم کردہ حدود کو نا فذکر تا، دینی علوم کی اشاعت ور و ج کرنا، ارکان اسلام ( یعنی نماز، روزہ ، ج ، ذکوۃ ) کا سٹم سرکاری طور پر جاری کرنا، عدالتی نظام قائم کرنا، فتوی وارشاد احسن طریقے سے چلانا، گنا ہوں سے نیز اللہ اور رسول من فائم اللہ اور سول کے ، ذکوۃ ) کا سلم سرکاری طور پر جاری کرنا، عدالتی نظام قائم کرنا، فتوی وارشاد احسن طریقے سے چلانا، گنا ہوں سے نیز اللہ اور رسول من فائم اللہ کام کرنے والاخلیفہ راشد ہے'۔ (اسوار خلافة الخلفاء)

خلافت راشدہ کے تیس سالہ دور کے خاتمہ کے بعد دورِ ملوکیت کے حوالہ سے ہمیں کف اسان کا سبق پڑھا یا جا ہے۔ ہم چُپ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ لینی حقائق کو ذہن میں رکھو پھر خاموش رہو۔ امام حسین علیہ السلام نے ملوکیت کے نظام کو بھی زندہ با دنہیں کہا تھا کیونکہ وہ جانے تھے کہ زندہ با دصرف خلافت راشدہ کا نظام ہی ہوسکتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص اس سیاست کو زندہ باد کہے گاتو ہم وہ حقائق جو ہمارے ذہنوں میں ہیں ، لوگوں کے سامنے لے کرآئی گیں گے۔ ان شاء اللہ عزوجل محضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد پچھ لوگوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد پچھ لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کی رائے

حضرت معاویدض الله عنه کے بارے میں امام حسن علیه السلام سے مختلف ہے تو آپ علیه السلام نے فرمایا:

ارجوان یعطی الله اخی علی نیته وان یعطینی علی نیتی فی حبی جهاد الظالمین دیسی امیدرکتا مول که الله تعالی میرے بھائی کی حسن نیت پراسے اجرعطا فرمائے گا اور میری نیت که ظالموں سے جہادی محبت ہے، مجھاس پراجرعطافرمائے گا" (سیواعل مالنبلاء)

1

## نظسام خسلافت مسلما نول كامال مسروقه

یہاں پرسوال سے بیدا ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس نیت کے باوجود قیام کیوں نہیں فرمایا۔اس کی ایک ہی وجہ مجھ آتی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جسلح کے وقت جوشرا کط طے کی تھیں ان میں سے ایک شرط انھی تک توڑی نہیں گئی تھی۔اسی شرط کے نہ ٹوٹنے کی بنیاد پرامام حسین علیہ السلام ابھی تک خاموش تنصے اور قیام نہیں فرمایا تھا۔اوروہ شرط پیٹی امام ابن عبدالبر، امام ابن اثير جزرى، ابن عساكر، سبط ابن الجوزى، نووى، علامه ذهبى، شعراني اورسيوطي لكصة بين واللفظ له "سیدناامام حسن علیدالسلام نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اُسے معاملہ سپر دکرتے ہیں اِس شرط پر كەأس كے بعد خلافت أن (امام حسن عليه السلام) كے لئے ہوگى اور بيركما الى مدينه، حجاز اور عراق ميں سے مسی مخص ہے کسی ایسی چیز کا مطالب ہیں کیا جائے گا جوان کے بابا کے دور میں تھی'' (الاستيعاب ج1ص 231،230 اسد الغابه ج2ص18. تأريخ دمشق ج13 ص261 مرأة الزمان ج7 ص9. عهديب الاسماء واللغات ج 1ص 159 ، تأريخ الاسلام للذهبي ج4 ص5. الطبقات الكبرى

آمدم برسرمطلب خلافت راشده كانظام اكرباتى ربتاتو يزيدجيها بدكردارانسان بهى بجى حكران ندبتا-امام حسين عليهالسلام مسلمانوں کے مال مسروقہ (نظام خلافت) کو پہچانے تھے۔اس لئے اس کی یا مالی ہوتے دیکھ کراس کو بچانے کے لئے قیام فرمایا۔ہمارے اندرتو مال مسروقه بیجاننے کی صلاحیت ہی ختم ہوگئی۔اناللہ واناالیہ راجعون۔ہمارے بادشاہ اور حکمران تواپیے اللول مللوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی بھی نہیں جا ہیں گے کہاس زمین پراللہ تعالی کا روشن ترین اور کمل ترین نظام خلافت نا فذ کیا جائے۔شاید ہم خود بھی نظام خلافت کے متمی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نظام خلافت میں حدوداللہ کا نفاذ ہوگا پھرشراب، زنا، جوااور بے حیائی کا ارتکاب کرنے والول کومزادی جائے گی۔

للشعرانى ج1 ص5. تاريخ الخلفاء للسيوطى ص317) (صلح الإمام الحسن عليه السلام)

" جم کوئی امریکہ یا یورپ کے غلام ہیں ' ہمارے نزدیک بدالفاظ سیاسی نعرے کے سوا کچھنیس اگران الفاظ میں ذرہ برابر بھی صدافت ہوتی توجمیں Western Democracy (مغربی جمہوریت) کے فرسودہ نظام حکومت کے قصیدے پڑھ پڑھ کرنہ سنائے جاتے۔اس نظام کی فرسودگی کے لئے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اس نظام میں امام حسین علیہ السلام اور یزید تعین کے ووٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعنی اس نظام میں یا کوں اور نا یا کوں کا ووٹ برابر قدر رکھتا ہے۔اسلام اس فکر کی حمایت نہیں کرتا کہ سب لوگ برابر ہیں۔ بلکہ قرآن تو کہتاہے کہ'' کیاا ندھااور دیکھنے والا برابر ہوسکتاہے یا کیاا ندھیرےاور روشنی برابر ہوتے ہیں''اورایک دوسرے مقام پر فرما تاہے "كياعلم والاربعلم بهي برابر موسكته بين" -اگر مين "حقيقي آزادي" چا بيتو جمين عكيم الامت علامه محدا قبال كي پيروي كرنا موگي اور اس مغربی جمہوریت کے راگ الا پنا ترک کرنا ہوگا۔اس سے بدترین غلامی اور کیا ہوسکتی ہے کہ اللہ کے عطا کردہ نظام خلافت کوچھوڑ کر امریکہ اور پورپ کے فرسودہ نظام کے پیچھے قوم کولگا دیا جائے۔اس فرسودہ نظام کے ہوتے ہوئے آزادی کا نعرہ مستانہ لگا نا بحوام کوٹرک کی بتی کے پیچھےلگانے کے سوا کچھٹیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتارہا